

كم روض الفائق ميس في اور الله

تعالی نے اینے حبیب کے جمال

محمري صلى الله عليه وسلم كوحضرت آ دم

کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں

متل آئينه ظاہر فرمايا توحضرت آدم

نے اینے انگوٹھوں کے ناخنوں کو

چوم کرآ نکھوں پر پھیرا کیں بیسنت

ان کی اولاد میں جاری ہوئی۔ پھر

جب جریل امین نے نبی کریم صلی

الله عليه وسلم كواس كي خبر دي تو آپ

نے فرمایا جو محص اذان میں میرانام

سنے اور اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو

چوم کر آ تکھوں سے لگائے وہ بھی

اندهانه بوگا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

حضور پرنورشفیع یوم النثورصلی الله علیه وسلم کا نام پاک اذان میں سننے کے وقت انگو مجھے یا انگشتان شہادت چوم کرآتکھول سے لگانا قطعاً جائز ومستحب اور بہت ہی باعث رحمت وبرکت ہے۔اس کے جواز پر دلائل کثیرہ موجود ہیں اور ممانعت پرکوئی دلیل موجود ہیں۔ چنددلائل ہدیئہ ناظرین ہیں۔ <u>ا</u>

(۱) علامه الفاضل الكامل الشيخ المعيل حقى رحمة الله عليه اين شهرهُ آفاق تفسير

ا مسئله بذا کے متعلق مفصل بحث دیکھنی ہوتو'' منیرافعین فی تھم تقبیل الا بہامین'' مصنفه اعلیٰ حضرت فاضل بریکوی رحمته الله علیہ وُ' جاءَ الحق وزئق الباطل''مصنفه حضرت مولا نامفتی احمد یا رخاں کا مطالعہ کریں۔

تصص الانبياء وغيره كتب ميں ہے

که جب حضرت آ دم علیه السلام کو

جنت ميں حضرت محمصلی الله عليه وسلم

كى ملا قات كااشتياق هواتو الله تعالى

نے ان کی طرف وی جیجی کہ وہ

تمہارے صلب سے آخر زمانے میں

ظہور فرما تیں گے تو حضرت آدم نے

آب كى ملاقات كاسوال كيا تو الله

تغالی نے آدم علیہ السلام کے دائیں

ہاتھ کے کلے کی انگلی میں نور محدی

صلى الله عليه وسلم جيكايا تواس نورين

الله كالبيح يرمعي، الى والسطيال العي

كا نام كلي كي انكلي موا جبيها

روح البیان میں فرماتے ہیں۔

الْأَصْبَعُ مُسَبَّحَةً كَمَا فِي الرَّوْضِ الْفَائِقِ آوُ أَظُهَرَاللهُ تُعَالَى جَمَالَ حبيبيه في صِفَاءِ ظَفَرَى اِبْهَامَيْهِ مِثْلُ الْمِزْآةِ فَقَبَّلَ آدَمُ ظَفَى يَ إِبْهَامَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى عَيْنَيْهِ فَصَارَا اَصْلاً لِنُدرِّ بَيْتِهٖ فَلَمَّا اَخِبَرَ جِبْرِيْلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ سَبِعَ السِّئ فِي الآذَان فَقَبَّلَ ظُفَهَىٰ ٱبْهَامَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى عَيْنَيْهِ لَمْ يَعْمِ أَبَداً

(روح البيان جلدنمبر ١٠٥٠)

محيط ميں ہے كہ پنمبر صلى الله عليه وسلم منجد مين تشريف لايئے اور ايك ستون کے قریب بیٹھ گئے۔حضرت ابوبكرصد ابق رضى الله عنه بهى آپ کے برابر بیٹھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر اذان دینا

(۲) ای تفسیر روح البیان میں ہے کہ درمحيط آورده كه بيتمبرصلي التدعليه وسلم بمسجد درآمد كهنز ديك ستون مبنثت وصديق رضى الله عنه در برابر أتحضرت نشسته بود بلال رضى الله عنه برخاست وباذان اشتغال قرمود چوں گفت اشہدان محمد رسول وَفِي قَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهَا أَنَّ ادَمَر عَلِيْهِ السَّلَامُ اشْتَاقَ إِلَى لِقَاءِ مُحَتّد صَلَّ اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ خِيْنَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ فَاوْحَى اللهُ تُعَالىٰ النيه هُومِن صُلْبِكَ وَيَظْهَرُفِي اخِي الزَّمَان فَسَأَلَ لِقَاءَ مُحَبَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ فَأُوْسَى اللهُ تَعَالىٰ إِلَيْهِ فَجَعَلَ اللهُ النُّوْرَ الْمُحَتَّدِ يُّ فِي اِصْبَعِهِ الْمُسَبَّحَةِ مِنْ يَدِيدِ الْيُمنَى فَسَبَّحَ ذَالِكَ النُّورُ فَلِذَ اللَّهُ سُيِّيَتُ تِلْكَ

(الموتم الموتم ا

انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی آنکھوں پر يجيرااوركهاقرة عينى بك يارسول الله جب حضرت بلال رضى الله عنداذان سے فارغ ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم في فرمايا اے ابو بكر جو محص تمهاري طرح میرانام ن کرانگو تھے آنگھوں پر پھیرے اور جوتم نے کہاوہ کھے خدا تبارک وتعالی اس کے تمام نے ویرانے ،ظاہروباطن گناہوں سے در کزرفر مائے گا۔

از اذان فراعتی روئے ممود حضرت رسول الثد على الثدعليه وسلم فرموده كه اى ابا بكر بركه بكويد آنچه تو كفتى از روئے شوق بلقائے من و بکند آنچہ تو كردى خدائے در كزارد كنابان ويرا انجيه باشد نود كهنه خطا وعمده نهال وآشكارال (تفسيرروح البيان جهم ١٨٨٥)

(س) علامه امام ممن الدين سخاوي رحمة الله عليه ديلمي كے حواله سے تقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصد لیں رضی اللہ عنہ نے

جب مؤذن كو اشهد ان محدأ رسول الله کہتے سنا تو یمی کہا اور این انگشتان شہادت کے بورے جانب زیریں سے چوم کر آنکھوں سے لگائے توحضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو تص میرے اس بیار کے دوست کی طرح کرے گا میری . شفاعت اس کے لئے حلال ہو گئی۔

لَتَا سَبِعَ قَوْلَ المُؤذِّنِ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَتَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ هُنَا وَقَبَّلَ بَاطِنَ الْأَنْتُلَتَيْنِ السَّبا بِتَيْنِ ومسح على عَيْنَيْهِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ مِثَلَ مَا فَعَلَ خَلِيُلِنُ فَقَدُ حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتِي

(القاصد الحسنه في الاحاديث الدائر على السنة) (۵) يمي امام سخاوي حضرت ابو العباس احمد بن ابي بكر الرداد اليماني كي

شروع کی جب انہوں نے اشہداان محدر سول الله كهاحضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه في السيخ دونون اللوهون کے ناخنوں کو اپنی دونوں آتلھوں پر رکھا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول الله جب حضرت بلال رضى الله عنداذان دے حکے حضور صلی الله عليه وتملم نے فرمایا اے ابوبکر جو شخص ایما کرے جیسا کہتم نے کیا ہے خدا تعالی اس کے تمام گناہوں کو بخش

اور حضرت فيخ امام ابوطالب محد بن علی الملی اللہ ان کے درجات بلند كرے ابنى كتاب قوت القلوب میں ابن عینیہ سے روایت فرماتے بين كه خضور صلى الله عليه وسلم نماز جمعه ادا كرنے كے لئے محرم كى دسويں تاريخ كومسجد من تشريف لائے اور ایک ستون کے قریب بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بكررضي الله عنه نے ( اذان میں حضور کا نام س کر) اینے دونوں الثدابوبكررضي الثدعنه هردو ناخن ابهامين خود رابر هر دوچيتم خود نهاده گفت قرة عيني بك يا رسول الله بيول بلال رضى الله عنه فارغ شدحضرت رسول الثدصلي الثدعليه وسلم فرموده ه یاابا بکر ہر کہ بکند چنیں کہ تو کردی خدائے بیامرزد گنایان جدید وقدیم اور اگر بعمد بوده باشدا گر بخطاء

(٣) وحضرت شيخ امام ابوطالب محمر بن على المكى رفع الله درجنة در قوت القلوب روايت كرده از ابن عينيه رحمة الله كبرحضرت بيغمبرعليه الصلوة والسلام بمنجد درآ مددر د بمحرم و بعد از انکه نماز جمعه ادا فرموده بودنز دیک اسطوانه قرار گرفت و ابو بکر رضی اللدعنه بظهر ابهامين حبتم خود راسيح كرد وگفت قرة عيني بك يا رسول الله وجون بلال رضى الله عنه الْأَمْبَعُ مُسَبَّحَةً كُمَا فِي الرَّوْضِ

الْفَائْتِي آوُ ٱظْهَرَاللَّهُ تُعَالَىٰ جَمَالَ

حبيبيه في صفاء ظفرَى ابْهَامَيْهِ

مِثْلُ الْمِرْآةِ فَقَبَّلَ آدَمُ ظُفَى يُ

إِبْهَامَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى عَيْنَيْهِ

فَصَارًا أَصْلاً لِنُدرِّئِتِهٖ فَلَمَّا آخُبَرَ

جِبْرِيْلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ عَلَيْهِ

السَّلاَمُ مَنْ سَبِعَ إِسْبِيْ فِي الآذَان

فَقَبَّلَ ظَفَهَى ٱبْهَامَيْهِ وَمَسَحَ

عَلَى عَيْنَيْهِ لَمْ يَغِمِ ابَدا

بسم الله الرحمن الرحيم

حضور پرنورشفیج یوم النثورصلی الله علیه وسلم کا نام پاک اذان میں سننے کے وقت انگوشے یا انگشتان شہادت چوم کرآ نکھوں سے لگانا قطعاً جائز ومستحب اور بہت ہی باعث رحمت وبرکت ہے۔اس کے جواز پر دلائل کثیرہ موجود ہیں اور ممانعت يركوئي دليل موجود بيس چند دلائل مديد ناظرين بيس \_

(۱) علامه الفاضل الكامل الثينج المعيل حقى رحمة الله عليه اپنی شهرهٔ آفاق تفسير

روح البیان میں قرماتے ہیں۔

وَفِي قَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهَا أَنَّ إِدَمَر عَلِيْهِ السَّلَامُ اشْتَاقَ إِلَى لِقَاءِ مُحَتِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ فَاوْحَى اللهُ تُعَالَىٰ النيه هُوَمِنُ صُلْبِكَ وَيَظْهَرُفِ اخِي الزَّمَان فَسَأَلَ لِقَاءَ مُحَبَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ كَأْنَ فِي الْجَنَّةِ فَأَوْحَى اللهُ تَعَالىٰ إِلَيْهِ فَجَعَلَ اللهُ النُّوْرَ الْمُحَتَّدِ يُّ فِي اِصْبَعِهِ الْمُسَبَّحَةِ مِنْ يَدِةِ الْيُهنِي فَسَبَّحَ ذَالِكَ النُّورُ فَلِنَ اللَّهُ سُبِيَتُ تِلْكَ

فصص الانبياء وغيره كتب مين ہے كه جب حضرت آ دم عليه السلام كو جنت ميں حضرت محمصلي الله عليه وسلم كى ملا قات كااشتياق مواتو الله تعالى نے ان کی طرف وحی جیجی کہ وہ تمہار ہے صلب سے آخرز مانے میں ظہور فرما تیں گے تو حضرت آ دم نے آپ کی ملاقات کا سوال کیا تو اللہ تعالی نے آ دم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کے کلے کی انگلی میں نور محدی صلی ایندعلیه وسلم جبکا یا تواس نورینے الله كي تبيح يزهي،اي واسطےاس العي

كا نام كلي كي انكلي موا جيبا

\_ا مسكه بذاك متعلق مفصل بحث ديميني موتود منيرالعين في تحكم تقبيل الابهامين مصنفه اعلى حضرت فاضل بريكوى رحمة الله عليه و"جاء الحق وزيق الباطل" مصنفه حضرت مولا نامفتي احمد يارخال كامطالعه كريل-

كدروض الفائق ميس ہے اور الله تعالی نے اینے حبیب کے جمال محمري صلى الله عليه وسلم كوحضرت آدم کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں مثل آئينه ظاہر فرما يا توحضرت آ دم نے اینے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کرآنگھول پر پھیرا پس بیسنت ان کی اولاد میں جاری ہوئی۔ پھر جب جریل امین نے نبی کریم صلی الله عليه وسلم كواس كي خبر دى تو آپ نے فرمایا جو تحص اذ ان میں میرا نام سنے اور اینے انگوٹھوں کے ناخنویں کو چوم کر آ تلحول سے لگائے وہ بھی اندھانہ ہوگا۔

(۲) ای تفسیرروح البیان میں ہے

(روح البيان جلد نمبر ١٩٥٧)

درمحيطآ ورده كه بيتمبر صلى الله عليه وسلم بمحد درآ مد که نز دیک ستون بنشت وصديق رضى الله عنه در برابر أتحضرت نشسته بود بلال رضي الله عنه برخاست وبإذان اشتغال فرمود چول گفت اشهدان محمد رسول

محيط ميں ہے كہ پیغمبر صلی اللہ عليہ وسلم متجد میں تشریف لائے اور ایک ستون کے قریب بیٹھ گئے۔حضرت ابو بكرصد بن رضى الله عنه بهى آپ کے برابر بیٹھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر اذان دینا

انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی آتھوں پر يهيرااوركهاقرة عينى بك يارسول الله جب حضرت بلال رضى الله عنداذان سے فارغ ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم في فرمايا اے ابو بكر جو محص تمهاري طرح میرانام ن کرانگو تھے آنکھوں پر پھیرے اور جوتم نے کہاوہ کیے خدا تبارک وتعالی اس کے تمام نئے ویرانے ،ظاہروباطن گناہوں سے درگز رفر مائے گا۔

از اذان فراعتی روئے نمود حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموده كه ای ابا بکر ہر کہ بکوید آنچہ تو تفتی از روئے شوق بلقائے من و مکند آنچے تو كردى خدائے درگزارد گنامان ويرا انجه باشد نود كهنه خطا وعمده نهال وآشكارال (تفسيرروح البيان جهم ص١٩٨٨)

(س) علامه امام ممن الدين سخاوي رحمة الله عليه ديلمي كے حواله سے تقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے

جب مؤذن كو اشهد ان محدأ رسول الله كہتے سنا تو يبى كہا اور اين انگشتان شہادت کے بورے جانب زیریں سے چوم کر آتھوں سے لگائے توحضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو حص میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے گا میری . شفاعت اس کے لئے طلال ہوگئی۔

لَتًا سَبِعَ قَوْلَ المُؤذِّنِ الشُّهَدُ أَنَّ مُحَتَّدَارَسُولُ اللهِ قَالَ هٰذَا وَقَبَّلَ بَاطِنَ الْأَنتُلَتَيْنِ السَّبا بتَيْنِ وَمَسَحَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ قَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ خَلِيْلِنُ فَقَدُ حَلَّتُ لِهُ شَفَاعَتِي

(القاصد الحسنه في الاحاديث الدائرة على السنة)

(۵) يمي امام سخاوي حضرت ابو العباس احمد بن ابي بكر الرداد اليماني كي

شروع کی جب انہوں نے اشہداات محمدرسول الثدكها حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنه في السيخ دونون اتكوهون کے ناخنوں کو اپنی دونوں آتھوں پر رکھا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول الله جب حضرت بلال رضى الله عنداذان دے کیے حضور صلی الله عليه وسلم نے قرما يا اے ابو بكر جو شخص ایسا کرے جیسا کہتم نے کیا ہے خدا تعالی اس کے تمام گناہوں کو بخش

اور حضرت شيخ امام ابوطالب محمد بن علی المکی اللہ ان کے درجات بلند كرے اپنى كتاب قوت القلوب میں ابن عینیہ سے روایت فرماتے بين كه حضورصلي الله عليه وسلم نماز جمعه ادا كرنے كے لئے محرم كى وسويں تاریخ کومسجد میں تشریف لائے اور ایک ستون کے قریب بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بكررضي الله عنه نے ( اذان میں حضور کا نام سن کر) اینے دونوں الثدابوبكررضي الثدعنه بردو ناخن ابهامين خود رابر هر دوچتم خود نهاده گفت قرة عيني بک يا رسول الله بيول بلال رضى الله عنه فارغ شدحفرت رسول الثدصلي الثدعليه وسلم فرموده ه ياابا بكر هركه بكندچنيں کہ تو کردی خدائے بیامرزد گنایان جدید وقدیم اور اگر بعمد بوده بإشداگر بخطاء

(٣) وحضرت شيخ امام ابوطالب محمر بن على المكى رفع الله درجنة درقوت القلوب روايت كرده از ابن عينيه رحمة اللدكم حضرت يغمبرعليه الصلوة والسلام بمسجد درآ مددرد بهمحرم و بعد ازانكه نماز جمعها دافرموده بودنز ويك اسطوانه قرار كرفت وابوبكر رضي الندعنه بظهر ابهامين فيتم خود راستح كرد وگفت قرة عيني بك يا رسول الله وجون بلال رضى الله عنه

(الموقع ي الماكم بالمرولي)

خضرعليهالسلام نے فرمايا۔

جوهخص نبى كريم صلى الله عليه وسلم كاذكر مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَبِعَ ذِكْرَاكُ فِي ٱلآذَانِ وَ جَمَعَ إِصْبَعَيْهِ الْمُسَبَّحَةِ وَأَلِابُهَامَ وَقَبَّلَهُمَا وَمُسَحِّبِهِمَا عُلَى عَيْنَيْدِكُمْ

جوتخص مؤذن سے اشہدان محررسول اللدك كركم مرحبا بحبيبي وقرة عينى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يحردونون انكوشه جوم كرآ تكھول يرر كھے اس كى آتكھيں بھی نہ دکھیں گی۔

مَن قَالَ حِيْنَ يَسْبَعُ الْمُؤذِّنَ يَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَبَّدَ ارَسُولُ الله ِ مَرْحَبًا بِحَبِيْبِي وَقُرَّةً عَيْنِي مُحَتَّدِ بْنُ عَبْدِ الله ثُمَ قَبَّلَ إبْهَامَيْهِ وَيُجِعَلُّهُمَا عَلَى عَيْنَيْهِ لِمُ يُرْمُدُ أَبُدُا (المفاصدالحسنة)

(٢) يبي امام سخاوي فقيه محمد بن سعيد خولالي رحمة الله عليه سے روايت كرتے بي كرسيدنا حضرت امام حسن عليه السلام في مايا۔

كتاب" موجبات الرحمة وعزائم المغفرة" كال فرمات بين كه حضرت

مَن قَالَ حِيْنَ يَسْبَعُ الْمُؤذِّنَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحْتَد أَرَسُولُ الله مَرْحَباً بِحَبِيْنِي وَقُرَّةً عَيْنِي مُحَتَّدِ بُن عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَ يُقَبِّلُ ۗ إِبْهَا مَيْدِ وَ يَجْعَلُهُمَا عَلَى عَيْنَيْهِ لَمْ يَعْم وَلَمْ يَرُمُنُ (البقاصدالحسنة)

جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللدس كر كم مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمر بن عبد الله صلى الله عليبه وسلم كجرد ونول إنكو تنفيح جوم كر آ نکھوں برر کھے وہ بھی اندھانہ ہوگا اور نہ اس کی آتھیں بھی

(2) يبى امام سخاوى ممس الدين امام محربن صالح مدنى كى تاريخ \_ معل قرماتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا میں نے حضرت مجدم معری کو جو کاملین صافین میں سے ستھے فرماتے سنا کہ

یاک اذان میں سن کر درود بھیجے اور كلمه كى انگليال ادرانگو تھے ملاكران كو بوسہ دے اور آتھوں پر چھیرے اس کی آئیسی بھی نہ دھیں گی۔ يَرْمُ لُ أَبُلاأً (القاصدالحسة) (٨) يبى امام سخاوى، ان بى امام محمد بن صالح كى تاريخ سے عل فرماتے ہيں

کہ انہوں نے فر ما یا عراق ہے بہت سے مشارکے سے مروی ہوا ہے کہ جہب انگو تھے چوم کرآ تلھوں پر پھیرے تو بیدرووشریف پڑھے صلی اللہ علیک یا سیدی یا رسول الله يا حبيب قلبي ويانور بصرى ويا قرة عينى انشاء الله بهي آنكھيں نہ وهیں کی اور بیمجرب ہے۔اس کے بعدامام مذکور فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے بیمبارک عمل کرتا ہوں آج تک میری آنگھیں نہ دکھی ہیں اور نہ انشاء اللہ و فقيل كي- (القاصدالحسة)

(9) يمي امام سخاوي طاوس سي سي فرمات بين كدانبول ني ممس الدين محمد بن الى نصر بخارى خواجهُ حديث مبارك سنى فرمايا-

جوفض مؤذن سے تلمہ شہادت سن کر انگوٹھوں کے ناخن چومے اور آتلھوں پر پھیرے اور سے پڑھے اللهم احفظ حدقتي ونورهما ببركة حدقتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونورهما وه بھی اندھانہ ہوگا۔

مَنْ قَبَّلَ عِنْدَ سِمَاعِهِ مِنَ الْمُؤذِّنِ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ ظَفَرَى اِبْهَامَيْهِ وَمُسْحَهُمَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَقَالَ عِنْدَ الْبَسِ ٱللَّهُمَّ احْفَظُ حَدَقَتَى وَ نُورَهُمَا بِبَرَكَةٍ حَدَقَتِي مُحَتِّدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُورِهِمَ الميعم (المقاصد الحسنة)

جان لو بیشک اذان کی میملی شهادت

کے سننے پر صلی اللہ علیک یار سول اللہ

اور دوسری شہادت کے سننے پر قرۃ

عینی بک پارسول الله کهنامستحب ہے

چوم کر) این آنگھول پر رکھے اور

ہے اللهم متعنی بالسمع

والبصير توحضور صلى الثدعليه وسلم ايبيا

كرنے والے كو اپنے بيچھے بيچھے

جنت میں لے جائمیں گے۔

پھراہیے انگوٹھوں کے ناخن

کہ) میں اس کا قائد بنوں گا اور اس کو جنت کی صفوں میں داخل کروں گا۔اس کی بوری بحث بحرالرائق کے حواثی رملی میں ہے۔

(١٢) رئيس الفقهاء الحنفيه علامه طحطا وي رحمة الله عليه شرح مرا في الفلاح مين يبي عبارت اور ديلمي كي حضرت ابو بكرصد يق رضي الله عنه والي مرفوع حديث عل

اوراى طرح حضرت خضر عليه السلام ہے بھی روایت کیا گیا ہے اور فضائل اعمال میں ان احادیث پر مل کیاجا تا ہے۔

وَكَذَارُوِى عَنِ الْخِصْرِ عَلَيْهِ السَّلاَمِ وَبِيثَلِهِ يَعْمَلُ فِي الْفَضَائِلُ (الطحطاوي على مراقى الفلاح ص ااا)

(١٣)علامه امام قبستانی شرح الكبير مين كنز العباد سے قال فرماتے ہيں۔

اِعْلَمُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ سِمَاءِ الأول مِنَ الشَّهَادَةِ الثَّانِيَّةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلُ اللهِ وَعِنْدَ سِمَاعِ الثَّانِيَّةِ قُرَّةُ عَيْنِي بِكَ يَأ رَسُولَ اللهِ ثُمَّ يُقَالُ اللَّهُمْ منتعنى بالشنع والبص بغد وَضَعَ ظَفَرُ الْآبِها مَيْنِ عَلَىٰ الْعَيْنَيْنِ فَإِنَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ

جان لو بلاشبه زمین کی پہلی شہادت کے سننے پرصلی اللہ علیک یا رسول الله اوردوسرى شهادت كے سننے پر قرة عينى بك يارسو ل الله كهنامستحب ہے پھر اپنے انگوٹھوں کے ناخن (چوم کر) ایک أتكفول پر رکھے اور کے اللهم متعنى بالسمع والبصر توحضور

(۱۰) شرح نقابیمیں ہے۔

وَاعْلَمُ اللَّهُ يَسْتَحَبُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ سِمَاءُ الأول مِنَ الشُّهَادَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ وَعِنْدَ الثَّانِيَّةِ مِنْهَا ثُرَّةٌ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ يُقَالُ اللهُمَّ مَتَّغْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصِي بَعْدَ وَضَعَ ظَفَرَىٰ ٱلإِبْهَامِيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ لَهُ قَائِدِ الْ الْجَنَّةِ -

(۱۱) علامه شامی رحمة الله علیه رد المحتار شرح در مختار میں بہی عبارت لکھ کر فرمات كُذُا فِي كُنْزُ العِبادُ تهسَّتاني وَنحوه في الفَتَاوي الصّوفيه وَفِي كتاب الفِن دوس مَنْ قَبَّلَ ظَفَرَى إِبْهَامَيْهِ عِنْدَ سِمَاع الشَّهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآذَانِ آتَا قَائِدُهُ وَمُدْخِلُهُ فِي صُفُوفِ الْجَنَّةِ وَتَمَامُ فِي حَوَاشِي الْجَرُلِلُ مُلِي (ردالحتارشر حدم قارج اص ٢٥٠)

اليابى كنزالعبادامام قبستاني مين اوراى كيمتل فآوى صوفيه مين باوركتاب الفردول مين ہے كہ جو تحص اذان ميں اشهدان محمدرسول الله من كرائي انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوے (اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِسْبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فِي الْآذَانِ جَائِزُبَلُ هُوْمُسْتَحَبُّ صَرَّحَ بهمتشائِخُنَا-

رکھنا جائز بلکہ مستحب ہے ہمارے مثال کے منتجب نے اس کے مستحب ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔

س كر انگو تھے چومنا اور آ تکھول پر

(منيرالعين في حكم تقبيل الابهامين ص ١٩٠)

(21) الثینج العالم المفسر العلامه نور الدین الخراسانی رحمته الله علیه فرماتے ہیں كه ميں حضور صلى الله عليه وسلم كا نام مبارك إذ ان ميں سن كر انگو تھے چو ما كرتا تھا۔ بهرجیوژ دیا، تومیری آنهیس بیار هو کنس-

تومیں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ویکھا۔ تو فرمایا تو نے اذان کے وقت انگو تھے چوم کر آ تھوں سے لگانا كيوں جھوڑ ديا؟ اگر تو جاہتا ہے کہ تیری آنگھیں ورست موجاتين تووهمل بجرشروع كروے ليس ميس بيدار مواور بير عمل شروع كرديا توميري أتلحيل درست ہولئیں اور اس کے بعد اب تک وہ مرض تہیں لوٹا۔

فَيَ أَنْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَامًا قَقَالَ لِمَ تَرَكَّتَ مَسْحَ عَيْنَيْكَ عِنْدَالْآذَانِ إِنْ آرَدْتَ أَنْ تَبْرًا عَيْنَاكَ فَعُدُالِكَ الْمَسْخِ فَاسْتَيْقَظْتُ وَمَسَحْتُ فَبَرِئَتُ وَلَمُ يُعَادِدُنِ مَرْضُهُمَا إِلَى الْآنِ ( نهج السلانة في تقبل الا بهامين في الا قامة ص مه)

(۱۸) حضرت وہب بن منبدرضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک محص تھاجس نے دوسو برس اللہ تعالی کی نافر مانی میں گزارے تھے۔ جب وہ مر صلی الله علیه وسلم ایسا کرنے والے کو وَسَلَّمَ يَكُونُ قَائِداً لَهُ إِلَى الْجَنَّةِ \_ (تفسيرروح البيان ٩٨٨) اپنے پیچھے بیچھے جنت میں لیجا ئیں گے

(١١٨) شافعي مذهب كي مشهور كتاب "اعانة الطالبين على احل الفاظ فتح المعين" كے ملك ٢٣٢ اور مالكي مذہب كي مشہور كتاب

(١٥) كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن ابي زيد القيرواني" كي ١٦٩ پر ہے كہ جب اذان ميں حضور صلى الله عليه وسلم كا نام پاك سنة تو درود تريف يزهے۔

بهرانكو مفي چوے اور ان كوآ تكھوں يرر کھے تو نہ جھی اندھا ہوگا اور نہ جھی آ تھیں دھیں گا۔

(١٦) شيخ المشائخ، رئيس المحققين، سيد العلماء الحنفية بمكة المكرمه مولانا جمال بن عبدالله بن عمر مكى رحمة الله عليه البيخ فأوى مين فرمات بين كه

مجهيه سيسوال مواكداذان مين حضور صلی انڈ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ذکر کے وقت انگوٹھے چومنا اور أتلمول يرركهنا جائز ہے يالہيں؟ میں نے ان لفظول سے جواب دیا که بال اذان میں حضور اقدس صلی الله عليه وسلم كا نام مبارك

سُبِلُتُ عَنْ تَقْبِيلِ ٱلإِبْهَامَيْنِ وَ وَضُعِهِمَا عَلَى الْعَيْنَيْنِ عِنْدَ ذِكْمِ اِسْمِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الآذَانِ هَلْ هُوجَائِزْا مُرلاً أَجِبْتُ بِمَا نَصَّهُ نَعَمُ تَقْبِيْلُ الْإِبْهَامَيْنِ وَ وَضُعُها عَلَى الْعَيْنَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِ

ثُمَّ يُقَبَّلُ إِبْهَامَيْدِ وَيَجْعَلَهُ اعَلَى

عَيْنَيْهِ لَم يَعْم وَلَمْ يَرْمُ دُابَدا

نیزآپ کے اوصاف جسمانی شکل وشائل، جہاد کرنے، روزہ رکھنے اور كهانے يينے كاحال بھى درج تھا۔

چوں رسیدندسے بدال نام خطاب طاكفه تفرانيال ببر تواب رونها دندے بدال وصف لطیف بوسہ دادندے بدال نام شریف

عیسائیوں کی ایک جماعت جب اس نام پاک اور خطاب مبارک پر پہنچی تو وہ لوگ بغرض ثواب اس نام شريف كوبوسه دية اوراس ذكرمبارك پربطور تعظيم مندر كادية-

نسیل ایشال نیز ہم بسیار شد اور احمد ناصر آمد یا رشد

(اس تعظیم کی بدولت) ان کی نسل بہت بڑھ گئی اور حضرت احمر صلی اللہ علیہ وسلم كانورمبارك (برمعا ملے میں)ان كامددگاراورساتھى بن كيا-

وال گر وہ دیگر از تصرانیاں نام احمد داشتند نے مستہال اوران نصرانیوں کا وہ دوسرا گروہ احمر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی بے قدری کیا کرتا تھا۔

كشة محروم ازخود وشرط طريق مستبان خوار مشتندآن فريق وہ لوگ ذلیل وخوار ہو گئے اپنی ستی ہے بھی محروم ہو گئے ( کو تل کئے كئے)اور مذہب سے بھی محروم ہو گئے لینی عقا كدخراب ہو گئے۔ تا که نورش چول مددگاری کند نام احمد چوں چنیں یاری کند

(الماكم باشرولي)

گیا تولوگوں نے اسکومزبلہ (جہال نجاست وغیرہ ڈالی جاتی ہے) میں بھینک دیا تو اللدتغالى نے موى عليه السلام كووى كى كه اس كوومال سے الحفاؤ اور اس ير نماز پر هو\_ موی علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار! بی اسرائیل اس کے نافر مان ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ار شاد ہوا پیٹھیک ہے۔

ممراس کی عادت تھی کہ جب وہ توراة كو كھولتااور (حضرت)محمصلی الله عليه وسلم كے نام ياك كود يكھا تو اس نام کو چوم کرآ تکھوں سے لگالیتا اور درود بھیجا۔ پس میں نے اس کا میرحق مانا اور اس کے گناہوں کو بخش دیا اورسترحوریں اس کے نکاح میں

إِلَّا اَتَّهُ كَانَ كُلَّمَا نَشَمَ التَّولَا وَتَظَرَ إِلَّ اِسْمِ مُحَتَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ تَبَّلَهُ وَوَضْعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ وَصَلَى عَلَيْهِ فَشَكَمْتُ ذَٰلِكَ لَهُ وَغَفَرُتُ ذُنُوبِهِ وَزَوَّجْتُهُ سَبْعِيْنَ حُوْرَائ\_

(طية الاوليا والبغيم ص ٢ مهويرة صلبيد ج اص ٨٥)

(١٩) سيد العارفين حضرت مولانا روم رحمة الله عليه متنوى شريف مين فرماتے ہیں۔ بود در انجیل نام مصطفی

آل سر پینمبرال بحر صفا

والمجيل مين حضرت محمصطفى صلى الله عليه وسلم كانام مبارك درج تقاوه مصطفى جو يعمرول كيمرداراور بحرصفابي

بود ذکر غزوصوم واکل او

بود ذكر حليه با وشكل أو

(اكوفي يوسخاسك بالشرويل)

تُلُتُ وَإِذَا ثَبَتَ رَفَعَهُ إِلَى الصِّيِّيٰقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَيَكُفِى لِلْعَمَلِ بِهِ لِقُولِهِ عَلَيهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ بِسُنِّتِي وَسُنَّتِةِ الْخُلَفَائِ

الرَّاشِدِينَ (موضوعات كبيرص ١٢٠)

جب حضرت احمصلی الله علیه وسلم کا نام مبارک ایسی مدد کرتا ہے تو خیال کروکہ آپ کانور پاک س قدر مدد کرسکتا ہے۔

نام احمد چول حصارے شدحصین تاجه باشدذات آل روح الامين

جب حضرت احمر صلی الله علیه وسلم کا نام مبارک ہی حفاظت کے لئے مضبوط قلعه بيتواس روح الامين صلى الله عليه وسلم كى ذات مبارك كيسى موگى \_

(مثنوىشريف دفتراوٍل)

شبه ابعض لوگ بیر کہتے ہیں کہ بیتمام احادیث ضعیف ہیں ان میں ایک جی ہے مرفوع حدیث میں ہے چنانچہ محدثین نے ان احادیث کولکھ کرفر مایا لا مصح فی الموفوع لبذاان احاديث ضعيفه يكس طرح ايك شرعى مسكه ثابت موسكتا بيج ال کے متعلق صرف اتناعرض کردینا کافی ہے کہ محدثین کرام کا کسی حدیث کے متعلق فرمانا کہ بیج نہیں اس کے بیمعنی نہیں ہوتے کہ وہ غلط وباطل ہے بلکهاس کا مطلب بیهوتا ہے کہ بیصحت کے اس اعلی درجہ کونہ پیجی۔ جسے محدثین ابنی اصطلاح ميں درج صحت كہتے ہيں۔ يا در كھئے!اصطلاح محدثين ميں حديث كاسب سے اعلی درجہ جے اورسیب سے بدر مُوضوع ہے اور وسط میں بہت سے اقسام ہیں جو ورجه بدرجه مرتب بين فيح كے بعد حسن كاورجه بالذانفي صحت نفي حسن كومتلزم بين \_ بلکہ اگر ضعیف بھی ہوتو فضائل اعمال میں حدیث بالاجماع مقبول ہے اور ان احاديث كمتعلق محدثين كالأسح في المرفوع يعني بيتمام احاديث حضور صلى الله عليه وسلم تك مرفوع بوكرسيح ثابت نبيل بوئيل فرمانا ثابت كرتا ہے كه بيدا حاديث موقوف مجيح بيں۔(٢٠) چنانچه علامه ملاقاري رحمة الله عليه فرماتے ہيں۔

میں کہتا ہوں کہ جب اس حدیث کا رفع حضرت ابوبكر صديق رضي الله عنہ تک ثابت ہے توسمل کے لئے كافي ہے كيونكہ حضور صلى الله عليه وسلم كافرمان بے كه ميں تم ير لازم كرتا ہوں این سنت اور اینے خلفاء راشدين كى سنت ـ

معلوم ہوا کہ حدیث موقوف مجھے ہے کیونکہ سیرنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ تک اس کا رقع ثابت ہے۔ اور سیرنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چنانچہ مخالفین کے سردار مولوی طلیل احمد انبیٹھوی ومولوی رشید احمر گنگوہی کہتے ہیں۔''جس کے جواز کی دلیل قرون ٹلا شمیں ہوخواہ وہ جزئیہ بوجود خارجی ان قرون میں ہو۔ یا نہ ہوااورخواہ اس کی جنس کا وجود خارج میں ہوا ہو یانہ ہواہووہ سب سنت ہے۔ (براہین قاطعہ ص ۲۸) ثابت ہوا کہ کنگوہی صاحب کے نزدیک اذان میں نام اقدس س کر انگو تھے چومنا ثابت ہے کیونکہ ملاعلی قاری کی عبارت سے قرون ثلاثہ میں اس کی اصل محقق ہوگئی۔ پھراس کو بدعت وغیرہ کہنا

## المين بهائيول كي خدمت ميل

میرے سی بھائیوں! ہوش میں آؤ۔ خبر دار ہوجاؤ۔ بیدور برانازک اورفتنوں کا دور ہے۔ سخت آزمائش کا وقت ہے۔ بے دبنی وبدعقیدگی کی آندھیا اور گراہی کے طوفان زورول يربي \_للنداايين ايمان وعقائد كى خوب حفاظت كرواور بزرگان وين كطريق يرقائم ربو غيرول كي صحبت مجلس اور نقار برلنريجر سي اجتناب كرواورعلاء ربانیین، بزرگان دین سلف صالحین کے حالات کا مطالعہ کرواوران کی کتابیں پڑھو اورصوم صلوة كى يابندى كرو\_درودوسلام كى كثرت ركھو\_كيول كمايمان كى سلامتى اس سے وابستہ ہے۔ شریعت کے مطابق داڑھیاں رکھو۔ سادہ سخرالباس پہنو۔ سروں پر انكريزى بال ندر كھو۔ كانوں تك بيٹے ركھوكسى الله والے كى صحبت اختيار كروجو يحج معنول میں اللہ والا ہو۔ آپس میں اتفاق ومحبت سے رہو۔ اللہ کریم تبارک وتعالی بطفيل البيخ حبيب كريم صلى الله عليه وسلم جميل المل سنت وجماعت كعقائد واعمال يرقائم ركے اور خاتمہ ايمان پر فرمائے ۔ آمين ثم آمين بحرمة سيد الرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين صلى الله تعالى عليه وعلى آلدوا صحابه وبارك وسلم

طالب دعا

محمد شفيع الخطيب او كاثرى غفرله كراچي